# عصری کاروباری اخلا قیات کی تطهیر

\* ڈاکٹر سلمہ محمود

#### **Abstract**

Islam is a complete religion which provides guidance not only for spiritual life but about material aspect of life also. There is a clear code of business ethics to be followed in trade. Unfortunately Islamic ethics are being ignored in our society. In this article, reasons of our current materialistic unethical point of view in trade and some suggestions to resolve the problem are being discussed.

دین کی دعوت دراصل معاد کی دعوت ہے۔ انبیائے کرام علیھم السلام کی دعوت کا اصل منشاانسان کی اُخروی زندگی کی کامیابی ہے چونکہ آخرت کی طرف جانے والا راستہ مادی دنیاسے گزر کر جاتا ہے اور منزل کی طرف جانے والے راستے کو نظر انداز کر کے محض منزل کی دعوت دیناخلافِ حکمت تھا۔ اسی لیے دین نے دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ دنیائے مادیات کی اشد ضرورت یعنی کاروبار کے بارے میں بھی اصولی اوراخلاقی ہدایات دیں۔ اسلامی تعلیمات کا نقطہ آغاز ذہن سازی کے لیے قانون یعنی تعلیماتِ حلال و حرام اور اختتام، منفی رجانات کی بیج کی کرتے ہوئے عمدہ سیرت واخلاق کی تعمیر ہے جس سے دائمی کامیابی ممکن ہوسکے۔ یہی رنگ کاروبار سے متعلق تعلیمات سے جملکا ہے۔ دنیائے جدید گلوبل و بیج کی حیثیت اختیار کر لینے وجہ سے ہمیں اپنے کاروباری ماحول پر اخلاق کو نظر انداز کرنے والے مادہ پرست فلفہ ء معاشیات کے اثر ات گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔

## اسلام میں کاروبارومعاش کی اہمیت

اسلام میں زندگی کامقصود بندگی ہے۔ کاروبار انسان کی مادی زندگی کی مجبوری ہے۔اس کا ئنات میں آنے کے بعد انسان کی زندگی کی مجبوری ہے۔اس کا ئنات میں آنے کے بعد انسان کی زندگی کی بقائے لیے کاروبار و معاش امر لازم ہیں۔اس کے لیے رب تعالی نے با قاعدہ ہدایات دی ہیں۔ایسے افراد کو قابلِ شخسین سمجھاجن کو کاروبار اپنے مقصرِ اصلی سے غافل نہیں کر تا۔
د جال لا تلھیہ جد بیع ولا تجارۃ عن ذکر الله ا

یعنی: اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب میہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی ناکسی طرح خدا کا نام آتا رہے خواہ وہ معاشر تی معاملات میں مصروف ہویا معیشت کے میدان میں مصروفِ عمل ہو۔ یہی چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔<sup>2</sup>

#### اسى ليے حكم ديا گيا:

اذا نودى للصلوة من يومر الجمعة فأسعوا الى ذكر الله وزرواالبيع ـــواذا قضيت الصلوة فأنتشر وافي الارض وابتغوا من فضل الله أ

رسول الله مَثَلَالِيَّامُ خود تجارت كرت رب نيز آپ مَثَلَالْيَامُ فرمايا:عليكم بالتجارة،فان فيها تسعة اعشار الرزق والمنافقة المارزق المرزق المنافقة المنافقة

معاشی معاملات کی اہمیت کے باعث فقہاءِ کرام نے حفظِ مال کو مقاصدو مصالح شریعت میں شامل سمجھا ہے۔ مقاصدِ شریعت میں شامل سمجھا ہے۔ مقاصدِ شریعت سے ہماری مراد شریعت کی سب سے پہلی بحث امام شاطبی آکے ہال ملتی ہے۔ امام غزالی کھتے ہیں: مقاصدِ شریعت سے ہماری مراد ،مقصودِ شریعت کی محافظت ہے۔ اسی مال کی محافظت کا ایک عمدہ طریقہ سرمایہ کاری ہے تاکہ مال ختم نہ ہوجائے اور انفاق، صد قات وزلوۃ جیسے احکام پر عمل درآ مد ہو سکے۔

اسلامی فلسفہ اخلاق – معیشت سے لے کر سیاست، عبادت، معاشر ت اور حقوق العباد تک پھیلا ہوا ہے۔ انسانی زندگی کی ہمہ پہلو اور ہم آ ہنگ نشو و نماہی اسلامی اصول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادات اور حقوق العباد میں تواخلاق واحسان کارنگ نظر آئے مگر سیاست اور معیشت جیسی اجتماعی سرگر میاں اخلاق سے عاری اور خالی ہوں۔ اسلامی اخلا قیات کے متعین مصادر قرآن سنت ہیں جن کے مطابق رسولِ اکرم منگی ایشیام کی بعثت کا مقصد ہی تزکیہ اور جھیلِ اخلاق ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

هوالذى بعث فى الاميين رسولامنهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتب والحكمة وان كانوامن قبل لفى ضللٍ مبين والحكمة وان كانوامن قبل لفى ضللٍ مبين والمخلاق الرثادِ نبوى مَنَّا اللهُ عِنْ المُ العِثْتَ الْمُعْمِ حسن الاخلاق المناونيون مَنَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ الله

بقول علیم محمد سعید: کوئی قوم اور کوئی جماعت ترتی کرنا توبڑی بات ہے اپنے وجود کو بھی بر قرار نہیں رکھ سکتے اگر وہ اخلاق اخلاق کے کم از کم معیار کو ملحوظ نہ رکھیں۔افراد کے مجموعے کو قومی شخصیت بخشے والی طاقت اور جوڑنے والی قوت اخلاق کی بھی ہے۔اخلاقی اقدار کے پاس و لحاظ کے بغیر افراد کے مجموعے کو بھیڑ تو کہا جاسکتا ہے قوم یا ملت نہیں کہا جاسکتا۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بھی بتاتا ہے کہ جو قومیں اپنے اخلاق کو معیار سے گرالیتی ہیں اور اپنے افکار و اعمال میں اخلاقی قدروں کو ملحوظ نہیں رکھیں ان کو تاریخ کا متلا طم سمندر بھیکولے دیتا ہے اور اگر وہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتیں توبالآخر مذات کے بحر عمیق میں تہہ نشین ہو جاتی ہیں۔ 8

اسلامی معاشیات میں اخلاق کے دو پہلوہیں ایک حلال و حرام یعنی قانونی پہلواور اس کے ساتھ ساتھ دوسر ارُخ احسان اور اخلا قیات کا ہے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ بعض او قات محض قانون کی پاسداری، زندگی میں وہ حسن و لطافت نہیں لا پاتی جو اکثر ضروری ہوتی ہے اس لیے اسلام احسان کے پہلو کو متعارف کر اتا ہے۔ اگر کتب حدیث میں ابواب البیوع کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ممنوعہ بیوع کی اقسام جو اند ازاً باون ہیں ان میں تین پہلو سامنے رکھے گئے ہیں غرر، سوداور قمار۔ قمار اور سود کی ممانعت اگرچہ قانونی ہے لیکن ان کی حکمتیں سب اخلاقی ہیں۔ بس ایک غرر کی بیوع ہی آج کے تصور کے مطابق قانونی دھو کہ دہی میں آتی ہیں۔ اس اخلاقی پہلو کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ منگا فیڈ پہلو کی اہمیت اس طرف توجہ مبذول کر ائی۔ اس مقالہ میں کاروبار کے قانونی پہلو نے عبادات میں بھی اس طرف توجہ مبذول کر ائی۔ اس مقالہ میں کاروبار کے قانونی پہلو

### عصری کاروباری صورتِ حال اسلامی فلسفہ ء اخلاق کے تناظر میں:

عصری کاروباری اخلاق کو اسلامی اصولوں کے مطابق منظم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگرچہ حلال و حرام کا تعلق مسلمان دنیوی واخروی فلاح سے ہے کیاں اکثر او قات محض قانون اور حلال و حرام سے پسے ہوئے طبقات کا دفاع اور مدد ممکن نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام معیشت کے اخلاقی پہلو کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ ایثار، ہمدر دی، اخوت، تعاون اور خیر خواہی جیسے اوصاف کواہم قرار دیتا ہے۔ اگر اخلاق کا پہلو فراموش کر دیا جائے تو انسان خود غرضی، مادہ پرستی، نفع اندوزی میں آگے بڑھتا ہوا آخر کار حلال و حرام کی قانونی حدود عبور کرنے کی نامبارک

سعی میں دنیا آخرت سب برباد کر ڈالے گا۔

عصری معاشیات کا ایک اہم رجحان پہ ہے کہ انسانوں کی ہر خواہش کو جائزمان کر اس کی تنمیل کی کوشش کی جائے۔ایں، کا گہر ااثر ہماری کاروباری زندگی پریٹر تاہے۔ جب معاشی میدان سے دین اور اخلاق کو دیس نکالا مل چکاہو تو پھر کسی خواہش کو جائز اور ناجائز مانناناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر خواہش کا پوراہو ناممکن نہیں کہ انسانی خواہشات لا محدود اور ان کو پورا کرنے کے ذرائع محدود ہیں۔انسانی خواہشات اکثر اپنے حق سے زائد کا مطالبہ کرتی ہیں، دوسروں کی خواہشات پر دست اندازی کرتی ہیں۔اگر وہ زیادہ خو د سر ہو جائیں تو دوسر وں کو فنا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی اور اس پر انسانی تاریخ گواہ ہے۔اب مسکلہ یہ ہے کہ خواہشات میں جب خو د کو منظم کرنے کااز خو د سلسلہ بھی نہیں پایاجا تاتوان کی باہمی نزاع کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اس قانون و حکومت کے سیر دنہیں کیا جاسکتا۔انسانی تاریخ بتاتی ہے ہٹلر ہو یا میسولینی ، چنگیز و ہلا کو ہوں ، عصر حاضر میں شام کے ڈ کٹیٹر حافظ الاسد کو دیکھیں پابش ،ٹر مب اور مودی وغیر ہ جو محض اپنی تمناؤں کی پنجیل میں حکومت اور طاقت کی اوٹ میں ہر جائز وناجائز کے مر تک ہوتے رہے۔انسان طاقت کے استعمال میں بڑا کمزور ہے چنانچہ جائزونا جائزاور نزاعی حدود کا تعین کرنے میں بعض او قات قانون کافی نہیں ہو تا۔ پہاں دین اور اخلاق کی اشد ضرورت کی پڑتی ہے۔ اخلاق کو زندگی کے کسی میدان سے نکالا نہیں جا سکتا۔ عصری کاروباری صور تحال کی سب سے بڑی مشکل بیہ ہے کہ ایک طرف توجدید نظام معیشت کے رجحانات ، گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہم پر گہر ہے طور اثر انداز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری دینی و اخلاقی تعلیمات ہیں جن کے در میان بعد المشرقین فرق ہے۔اسی وجہ سے صور تحال روکے ہے مجھے ایمان تو تصنیح ہے کفر جیسی ہور ہی ہے۔لو گوں خو د اپنے تضادات سمجھ نہیں آرہے۔اخلاق تو در کنار توانین اسلام کے برخلاف مثلاً سود،ملاوٹ،اسلامی ملک میں شراب کی خرید و فروخت<sup>9</sup>،جوا، قمار اور غرر کی کئی صور تیں ہمارے ہاں سکہ رائج الوقت ہیں۔ جہاں قانونی معاملات ہی مکمل دین اسلام کے تابع نہ ہوں، وہاں اخلاقی صورتِ حال کی ناگفتیٰ کا اندازہ بڑی آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک اس موقف کہ کاروبار میں اخلاق کا کوئی دخل نہیں، کا تعلق ہے تواس کی ڈانڈے اہل مغرب کی اخلاق باخٹگی Atheism اور لا دینی Secularism سے ملتے ہیں۔اخلاق کے بارے میں کارل مار کس کے موقف کو دیکھا جائے تو وہ افادی ہے۔اس کے نز دیک اخلاق کا دارو مدار عام انسانوں کی بھلائی نہیں غالب طبقوں کی بہبودیر ہے۔ہر زمانہ میں

وہی اخلاقی قدریں رائج ہوتی ہیں جن سے مروجہ معاشی نظام کی حمایت ہوتی ہے اخلاق کے متعلق کارل مارکس کا میہ نظریہ ہے: کسی دور میں معاشی پیدائش کاجو نظام رائج ہوتا ہے اسی کے مطابق اور اسی سے ہم آہنگ بعض اخلاقی قدریں پرورش پاتی ہیں۔ ہر عمل کو اسی نسبت سے اچھا یابرا قرار دیاجا تا ہے جس نسبت سے وہ مروجہ معاشی نظام کے مطابق پیدائش ِ دولت میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے اور یہ کسی معاشرہ میں جس اخلاقی معیار کو عمومیت حاصل ہوتی ہے وہ وہ ہی ہوتا ہے جورائج الوقت معاشی نظام کے مطالبات کو بہتر طور پر پوراکر تا ہے۔ 10

عصری کاروبار کاسب سے گھناؤنا پہلواخلاقِ حسنہ سے محرومی اور افادیت Utility مغربی تصور ہے۔ اہل مغرب کے ہاں افادیت کا تصور صرف ہی ہے کہہ اقد ار اور اخلاق کا کوئی دائمی نظام نہیں۔ افادیت دراصل انفرادی اور اجتماعی مفاد پرستی ہے کہ ہر وہ مادی چیز اور اخلاقی قدر جو عامۃ الناس کا ہاں قبولیتِ عامہ کے درجے میں ہو اس کو اختیار کرلیا جائے۔ ڈاکٹر محمود غازی کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت اس تصور کو قبول نہیں کرتی کہ معاشی انسان سے مرادوہ زندہ وجود ہے جس کی زندگی کا مقصدِ وجود صرف بیہ ہو کہ وہ مادی زندگی کا بہتر ہدف اور اعلیٰ سے عالیٰ سطح عاصل کرے ، اور حصول مال مولی در اور حصول مادی ان کے علاوہ اس کا کوئی محرک نہ ہو۔ 11

آئ کاروباری اخلاقیات کے عدم کی وجہ سے فلسفہ مادیت وافادیت کے زیرِ اثرانسانیت افلاس وغربت اور استحصال کے چنگل میں پھنسی بلک رہی ہے حالال کہ قرآنِ مجید کے مطابق کاروبار میں اخلاق کاعدم، معاشی ومالی فساد فی الارض کی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قوموں پر عذاب آتے رہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے: ولا تبخسوا المه کیال و المهیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عناب یوم محیط ویقوم اوفوا المهکیال والمهیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاء هم ولا تعثوا فی الارض مفسدین ۔ 12

یہ ایساسکین معاملہ ہے کہ نبی کریم صَلَّالَیْكِمْ نے ناپ تول کرنے والوں کو فرمایا:

انكم قاوليتم امرين هلكت فيهما الامم السابقة قبلكم 13

شمصیں ایسے دو کاموں کی نگر انی سونچی گئی ہے جن میں کو تاہی کرنے کی وجہ سے کئی قومیں ہلاک ہوئیں وہ کام ہیں ناپ اور تول آپ مَنَّیْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ کَرتے ہوئے جَمَلتا ہوا اور تول آپ مَنَّا لِلْنَا اللّٰہِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ کرتے ہوئے جَمَلتا ہوا تول۔ 14۔

دین اور دنیامیں دوئی کا جدید تصور کار وبار کو اخلا قیات سے بے گانہ بنادیتا ہے جس میں انسان محض آلہ پیداوار ہے۔ تمام معاشی سرگرمیوں کا مقصد material productivity ہے۔ حالاں کہ اخلاقی محرکات کا تذکرہ کسی دور میں اہل مغرب کے ہاں بھی موجود تھا۔ آج دنیانے مذہب اور معاشیات کا دائرہ الگ کر دیا ہے اور مسلمان علماء معاشیات کے مخرب کو مذہبی تصورات کی روشنی میں حل کرنے کی احکام کو مذہبی تصورات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، معاشیات کے مشائل کو مذہبی تصورات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے مغربی اور جدید ذہمن کے مشرقی فضلاء اس پر معترض ہوتے ہیں۔ وہ سے بھول جاتے ہیں کہ معاشیات کے مباحث میں مذہب کو داخل کرنے کی روایت خود مغرب میں بھی موجود رہی ہے اور مغربی معیشت کے ماہرین اس روایت سے ناواقف نہیں۔ آدم سمتھ جو کلاسکی اسکول کابانی مانا جاتا ہے وہ اخلاقی محرکات کاذکر صراحت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے یہاں مذہب اور معاشیات میں ربط کے تصورات موجود ہیں۔ 15

بہر حال نو کلا سیکی مفکرین نے مذہب واخلاق کو معاشی سرگر می سے بالکل نکال دیا۔ انسان کو محض کماؤ جانور بنادیا جس کی پیدائش سوائے مادی احتیاج کی پیمیل کے کوئی اعلیٰ اور ارفع مقصد نہیں۔ ڈاکٹر محمود غازی ککھتے ہیں: مغربی سرمایہ داری میں اول تو اخلاقی اقد ار سرے سے ہی غیر متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں اخلاقی اقد ار اور اصولوں کا تذکرہ ملتا ہے توصرف اس حد تک جس میں وہ نفع میں ممرومعاون اور مادیات کے حصول میں کار آمد معلوم ہوں۔ سے بولنا اس لیے اچھا ہے کہ سے بولنے سے خرید ارکا اعتباد قائم ہو جاتا ہے دیانت داری بہترین پالیسی ہے۔ یعنی دیانت داری فی نفسہ بطور ایک اخلاقی قدر کے کوئی اچھی چیز نہیں ہے ، نہ فی نفسہ دیانت داری مطلوب ہے ، بلکہ بطور پالیسی کے اختیار کی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ 16

عصری سرمایہ دارانہ معیشت میں خالص مقابلہ بازی ،بداخلاقی کی انتہائی گھناؤنی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مقابلہ بازی کوئی غیر قانونی امر نہیں۔ لیکن عصر حاضر میں یہ مقابلہ بازی ،بداخلاقی کی انتہائی گھناؤنی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مد مقابل کو پچھاڑنے کے لیے تمام منفی ہتھکنڈے کھلے عام اختیار کیے جاتے ہیں۔ دو سرے کی کاروباری شہرت کو بے جانقصان پہنچانا، منفی اشتہار بازی اور دو سری کمپنیوں کے خلاف سرمایہ کاری، لوگوں میں مقبول ترین نیشنل ہیر وز کو اپنی مصنوعات کی ترویج کے لیے استعال کرنا،کاروباری رازوں کی چوری، دو سری کمپنیوں کے ماہرین کوزیادہ مراعات کالالچ دے کراپنے ہاں خدمات کی فراہمی کے لیے مجبور کر دینا وغیرہ۔اس کے علاوہ اور بیسیوں ایسے کاروباری ہتھکنڈے ہیں جنھیں اپنے خدمات کی فراہمی کے لیے مجبور کر دینا وغیرہ۔اس کے علاوہ اور بیسیوں ایسے کاروباری ہتھکنڈے ہیں جنھیں اپنے

کاروباری حریفوں کو چت کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام غیر اخلاقی اقدامات بظاہر قانون کی حدود میں رہتے ہوئے کیے جاتے ہیں۔ دین اسلام ایسی تمام غیر اخلاقی سر گرمیوں کی مذمت کر تا ہے جن سے دوسروں کے مفادات کوزک پہنچ۔

فرمانِ نبوی سَلَّاتِیْرِمُ ہے: ملعون من ضار مومنا او مکر به

مزيد فرمايا: من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به قد

کمپنیاں، ان کی تجارتیں، ان کے بنک، ان کے تجارتی دفاتر، ان کے اشتہارات غرض ہر چیز کا ہدف یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے نئی نئی ضروریات تراشیں پھر ان لوگوں کو ان ضروریات کی تکمیل پر آمادہ کریں۔<sup>20</sup>

اس کے علاوہ بیر کہ ان تمام تشہیری اخراجات کو صارفین کے حصہ میں ڈ الاجاتا ہے جس سے اشیاء کی لاگت میں کئی گنااضافہ ہوجاتا ہے۔ رسول الله منگانی پی کئی الجنب اور بیج الحاضر للباد سے استحصالی صور تیں ہونے اور اخراجات میں غیر ضروری اضافے کی وجہ سے بھی منع فرمایا 21 میں غیر ضروری اضافے کی وجہ سے بھی منع فرمایا 21

ڈاکٹر سعد یہ گزار کھی ہیں: اشتہار بازی ہیں ہے حیائی، رقص، موسیقی، اخلاق سے گری فلموں، محزبِ اخلاق مطبوعات اور مہنگی تصاویر کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ معزِ صحت اشیا کی تشہیر کی جاتی ہے مثلاً سگریٹ وغیرہ۔ نت نے فیشنوں کے اشتہار دے کر فیشن پرستی کورواج دیاجارہا ہے۔ اخلاق سے گرے اشتہارات نشر کیے جاتے ہیں۔ 22 فیشنوں کے اشتہارات کے ذریعے انسانوں کو تعیشات کا دلد ادہ بنایا جارہا ہے اور ہمیں تو فکر اس امتِ ڈاکٹر نور مجمد غفاری لکھتے ہیں کہ اشتہارات کے ذریعے انسانوں کو تعیشات کا دلد ادہ بنایا جارہا ہے اور ہمیں تو فکر اس امتِ مسلمہ کی ہے جس کا مزاج ہی مجاہد انہ ہے مگر آج وہ اس قدر تکلفات اور تعیشات کی دلد ادہ بن گئی ہے کہ اس کی تمام سخت کو شی اور سخت جانی کی صفات محو ہور ہی ہیں جن پر اس کے جہادِ زندگانی کی بنیا دروزِ اول ہی سے رکھی گئی تھی۔ آج امت کا وہ حصہ جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے وہ سرمایہ دار صنعتی ممالک کے پیدا کر دہ سامانِ تعیشات کا سب سے براخرید اربن چکا ہے اس عیش کو شی اور آرام پہندی کے مہلک نتائج کیا ہیں؟ اس کا جو اب بیت المقد س، جو لان کی بہاڑیوں اور غزہ کے شہر سے یو جھے لیں۔ 23

عصر حاضر کی ایک بڑی تجارتی بد اخلاتی جبراً قیمتوں پر کنٹر ول کرنا ہے۔اسلام تجارت میں قیمتوں کے منصفانہ ہونے کا داعی ہے۔لیکن طلب ورسد کے لیے حکومتی کنٹر ول کی بجائے تمام استحصالی حربوں کا خاتمہ کرتے ہوئے کھلی منڈی میں باافراط لانے کے مواقع فراہم کر تاہے۔جب اشیابازار میں قدرتی طریقے سے آئیں تو پھر ان کی طلب بھی قدرتی طریقہ پر ہوتی رہے تو قیمتیں اپنی مناسب سطح پر رہیں گی۔ قیمتوں پر سخت حکومتی کنٹر ول بھی شرعاً درست نہیں البتہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصنوعی قلت کے خاتمے کے لیے اقد امات کرے۔احتکار اور اجارہ داری کے تمام حیلے برور ختم کرے۔ احتکار اور اجارہ داری کے تمام حیلے برور ختم کرے۔ قیمتوں پر جبری کنٹر ول میں پیدوار کنندہ کا نقصان واستحصال، مارکیٹوں سے اشیا کا خائب ہو جانا اور چور برادری جبسی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہا ہی لیے رسول اکرم مُنگا اللہ تھوں کے اصر ارکے باوجود قیمتیں مقرر کرنے بازاری جبسی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہا ہی لیے رسول اکرم مُنگا اللہ تو گوں کے اصر ارکے باوجود قیمتیں مقرر کرنے

سے انکار کیا تھا ایک دفعہ فرمایا: میں توبس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں ایک بار کہا: اللہ تعالیٰ ہی بھاؤ چڑھانے اور گرانے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرے ذمہ کسی پر ظلم نہ ہو۔24 میں میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرے ذمہ کسی پر ظلم نہ ہو۔24 میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرے ذمہ کسی پر ظلم نہ ہو۔

ڈاکٹر نور مجمد غفاری لکھتے ہیں کہ موجودہ حکومتوں نے قیمتوں پر کنٹر ول کی صورت میں تجار اور صارفین دونوں کے معاشی استحصال کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے جسے وہ جب چاہیں بےرحمانہ چلائیں اور غریب عوام بے چارے کچھ بولنے کی سکت نہیں رکھتے حکومت کے اس ہتھیار کی گئی صور تیں ہوتی ہیں مثلاً درآ مدی شکسوں کا بوجھ بڑھادیا جاتا ہے ، دوکان داروں پرروز افرزوں سیلز شکس لگا کر اس خنج کی دھار کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ <sup>25</sup>

عصری تجارت میں انفرادی اور گروہی مفاد پرستی، تکثیر ،مادی تلذذاوراجارہ داری و تسلط hegemony بہت عام سی بات ہے اور اسلام انوت ،احسان اور احساسِ جوابدہی کی اقد ار کورائے دیکھنا چاہتا ہے جبکہ سرمایہ دارانہ معیشت میں مادی نفع محرکِ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام نفع سے منع نہیں کر تابلکہ زیادہ سے زیادہ نفع اندوزی کی مذمت کر تا ہے۔ اس سے صار فین کے مفادات پر زک پڑتی ہے۔ ان میں اکثریت کم تروسائل رکھنے والے ہوتے ہیں اس لیے وہ ایخ حقوق کے تحفظ کے لیے بچھ نہیں کر پاتے۔ اسلام ذاتی مفاد، استحصالی ومادہ پر ستانہ رویوں اور ہوس مال وزر سے منع کر تا ہے۔ مادیت زدہ سوچ والے افر اداخلاقی صفات سے عاری اور عیش و سعم کے عادی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ کُلُوالِیُّ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَا کہ والم اللہ مَنَّ اللّٰہ اللہ اللّٰہ الل

مزيد فرمايا: كلوا واشربوا والبسوا تصدقوا، في غير اسراف ولا هخيلة 27

اسلام نے اخلاقی صفات کو ابھارا ہے جس میں خدمتِ خلق کو سر فہرست رکھا گیا: الساعی علی الارملة وا لہسکین کالمجاهد فی سبیل الله 24

# خلاصه ونتائج: Conclusion

عصری کاروباری اخلاق، ہوسِ مال وجاہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انسان فطر تاً مال ودولت کی محبت اور جذبہ تملیک پر تفاخر محسوس کرتا ہے ایک بچہ کے اولین جذبات کا مشاہدہ کیا جائے تو تحفظ طلبی کے ساتھ جذبہ تملیک سر فہرست ملے گا اسلام اسى فطرى جذب كو درست ست فراہم كرتا ہے۔ ارشاد ہوا:الذى يوتى ماله يتزكى وما لاحدٍ الا البتغاءِ وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى 20

اسلام اس جذبہ کو اخلاقی جذبات کے ساتھ کنٹر ول کر ناضر وری سمجھا گیا تا کہ انسان مادیت کی اس انتہا پر ناچلاجائے جے الکھم الٹکاثر <sup>30</sup> کہا گیا ہے۔ عصری تجارتی ماحول میں تکثیر کے لیے ہر ناجائز وجائز روار کھاجا تا ہے۔ جہاں دیانت داری اور کفالت ِ عامہ جیسی سر گر میاں بھی اپنی تشہیر اور کاروباری ساکھ کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ محض رمضان المبارک میں زکوۃ کے مستحقین، متاثرین سیلاب وزلزلہ کے ساتھ تصویری تشہیر ہویا کسی طرح کی کوئی فلاحی ورفاہی سرگر می ہمارے کاروباری حلقوں کی ذہنیت کی قلعی کھول دیتی ہے۔ اس کے برعکس اخلاقِ حسنہ کاروباری دنیا کو احسان، اخوت ، دنیوی زندگی کی نایائیداری کا تصور اور احساس جو اب دہی کی معنویت عطاکر تا ہے۔

اسی لیے مسلمانوں کے باہم خیر خواہی والے تعلق کے بارے میں رسول الله صَالَحَاتُيْمٌ نے فرمایا:

المسلم اخواالمسلم الإيظلمه ولايسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته 31

### اسلامی تجارتی اخلاقیات کے نفاذ کا مجوزہ لائحہ عمل: Suggestions

کاروبار میں اخلاقِ حسنہ کی تفیذ کے لیے اسلامی تعلیمات نہایت واضح ہیں۔ اگر ان پر غور کیا جائے توسہ پہلوی لا تحہ عمل سامنے آتا ہے جو قانون سازی کی شکل میں حکومتی ذمہ داری مفاسدِ تجارت کی تربیب سے کاروباری حلقوں کی تربیت اور عامۃ الناس کی آگاہی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں مکنہ تجاویز درجے ذیل ہیں:

للے سب سے پہلے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مملکت میں لوگوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کے مواقع فراہم کرے۔ قومی خزانے کو امانت سمجھے سرکاری اخراجات میں کفایت شعاری اختیار کرے۔اپنے بجٹ خسارے آجرین اور صارفین کی جیبوں سے ناپورے کرے۔

اللہ عصر حاضر میں ناجائز تجاویزات کی زدمیں آنے والے بازاروں اور دوکانوں کو گراکر لوگوں کو کاروبار سے محروم کیا جارہا ہے۔ حکومت کو قانوناً اس کا حق حاصل ہے۔ یہ کاروباری صور تحال کو تباہ کر دینے کے علاوہ اسکی زد بہر حال

اخلاقیات پر بھی پڑے گی۔ اس معاملے پر اخلاقاً ہمدردانہ نور کرتے حکومت اپنے وسیع وسائل کے مطابق کوئی متبادل طریقہ کار اختیار کرے۔

ہے تاجروں اور صارفین پر عائد بے جا ٹیکس کم کیے جائیں۔46 کی جگہہ16 ٹیکس کرنے کی تجویز قابلِ غورہے لیکن یہ16 کا کاعد دبھی زیادہ ہے۔

⇔روزانہ کی بنیاد پر بھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کا DCOsکی طرف سے تعیین کیا جانا محض ایک مذاق اور قانون شکنی بن چکاہے اس قیمتوں پر کنٹرول کے نظام پر نظر ثانی کی جائے

لاریاستِ مدینہ کے قیام کی طرف کی جانے والی سرکاری پیش رفت میں اخلاص کے ساتھ ساتھ علاءِ کرام اور عدلیہ،مقننہ،انظامیہ،معیشت اور صحافت سے درست وژن والے بافراست افرادِکار کی خدمات حاصل کی جائیں۔مینکے غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے سے اجتناب کیا جائے۔

انجام دیے کتنی بار خدمت، خوش خُلقی، تعاون اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا، کتنی بار دیانتداری سے فرائض سر انجام دیے کتنی بار خدمت، خوش خُلقی، تعاون اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا، کتنی بار دب کو پکارا؟ وغیرہ

☆ ضروری ہے کہ تجارت میں اخلاق حسنہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے افر اد اور تنظیموں کو میڈلز ،اعز ازت اور القابات سے نو زاجائے جو اپنی کمپنیوں کا تجارتی اخلاق ،اسلامی اخلاق کے زریں اصولوں کے مطابق ترتیب دیں۔

🖈 اشتہار بازی کے مقاصد کارخ بہترین اور مستی اشیائے صرف کی فراہمی رکھا جائے۔

ﷺ جب تک عوام کی اکثریت کو ضروریات کی فراہمی مکمل ناہو اس وقت تک تعیثات اور سہولیات کی اشتہار کاری ممنوع قرار دی جائے یاان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ان کے منافع پر بھاری بھر کم ٹیکس عائد کیے جائیں۔

اللہ میڈیاکاروباری اخلا قبات کے اسوہ بنوی مُنگانیا پُرُم کو اجا گر کرے۔

ہ دیانت داری اور کاروباری اخلا قیات پر مشمل مختصر کورس کروائے جاسکتے ہیں جن میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو تشہیری سرٹیفکیٹ یا ٹیکس میں یا پچھے اور طرح کی مراعات دی جاسکتی ہیں۔ لم جمعه کی نمازوں اور خطبات میں اخلاق و دیانت کی تروت کا اور مادہ پرستانہ طرنے زندگی کی حوصلہ شکنی کو موضوع بنایا جائے۔

ہر فاہی تنظیموں کی معاونت سے آیات واحادیث پر مشتمل فلیکس، بورڈزوغیر و دکانوں اور کاروباری مر اکز میں نصب کرائی جائیں۔

یہ بزنس ایتھکس کے نصاب کی اسلامی اصولوں کے مطابق تدوینِ نو کی جائے اور اس مضمون کو سکینڈری سکول لیول پر متعارف کر ایاجائے۔

ہیر وزکے مروجہ گلیمر ائز ڈی تصور کو بدلا جائے۔ ڈرامہ و افسانہ نگاروں، شاعروں اور مصنفین کے سرکاری سطح پر کا نفرنسز اور پروگرام کرکے انہیں بامقصد ادب کی طرف راغب کیا جائے۔ادب برائے معاش کی حوصکہ شکنی کی جائے۔میڈیااور چینلز کو مقصدیت کی طرف راغب کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔

#### حواله جات

<sup>1</sup> :النور،37

2 مو دو دی، ابو الا علٰی، مولانا، تقصیم القرآن، اداره ترجمان القرآن، لا بهور، 2000ء، 2/96–97

3 الجمعه، 62: 15

4 على المتقى بن حسام الدين بربان يورى، كنز العمال في سنن الا قوال والإعمال، مطبوعه قاهر ه، 2 / 192

5 الشاطبي،الموافقات في اصول الشرعية ،المكتبة التجارية الكبرى، قاهره، سن ندارد؛الغزالي، محمد بن احمد،المستصفىٰ في اصول الفقه،مطبعه اميريه،

قاہرہ،1324ھ،287

6 الجمعه، 62:2

7 مالك بن انس، الامام، المؤطا، باب حسن الخلق، 2 / 51، دار الغد الجديد، مصر، 2005ء / 1426 هـ

8 محمد سعيد كيم، اخلاقياتِ نبوى مَثَالِثَيْرُمُ ، مقاله مذكره لمي، بمدره فاؤندُ يشن پريس، كرا پي، 1416 هـ، ص19 المحرد يكيب عديثِ جبرائيل، كتاب الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمان، 930، الجامع الصحيح لمسلم، د ار السلام ، السريا فن، 2001 ء

9 اکستان میں 1999ء میں سود سے پاک معیشت کے بارے میں عدالتی فیصلہ آ چکا ہے۔ گذشتہ ماہ دسمبر 2018ء میں ریاست مدینہ کی دعوے دار ملک کی پارلینٹ میں حکومت، اپوزیشن دونوں کے شر اب کی حرمت کے قانون کے خلاف متحد ہونے کا نظارہ ہم دیکھے ہیں۔اب لاہور ہا نیکورٹ نے بھی شر اب کی فروخت پریابندی کی درخواست مستر دکری۔ دیکھیے، روزنامہ اسلام، لاہور، 16 فروری، 2019ء

10 صديقي، مظهر الدين، محمر، بيكل، ماركس اور نظام اسلام، 37

کر اقمہ کو ایک سفر نامہ پڑھتے ہوئے تعجب ہوا کہ ہالینڈ میں بھنگ اور چرس سے بھرے سگریٹ قانوناً ممنوع نہیں اس کی وجہ بقول مصنف: یور پی خصلت بے حد پر کیٹیکل ہے۔ ہالینڈ میں سب سے پہلے ہم جنس شادیوں کو تحفظ دیا گیا کہ لوگ اس اجازت کے بغیر بھی اس کے مصنف: یور پی خصلت بے حد پر کیٹیکل ہے۔ ہالینڈ میں سب سے پہلے ہم جنس شادیوں کو تحفظ دیا گیا کہ لوگ اس اجازت کے بغیر بھی اس کے مرتکب ہورہے ہیں توانہیں قانونی تحفظ دیئے میں کیا حرج ہے۔ اورا گر عوام الناس ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں انہوں نے ہر صورت میں نشہ بازی اختیار کرنی ہے توان لوگوں کو گر فتار کرکے جیلوں میں سے جیخے کا کیا فائدہ۔ مستنصر حسین تاڑڑ، ہیلو ہالینڈ، سنگ میل پبلیکیشنزہ لاہور، 2015

<sup>11</sup> غازي، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضر ات معیثت و تجارت، الفیصل ناشر ان کتب، لاہور، جون 2017ء ، 86

12 الاعرا**ف**،7: 85

<sup>13</sup> محمد بن عيسىٰ بن سوره بن مو على، جامع الترندى، دار السلام الرياض،1999ء، كتاب البيوع، باب ما جاء فى المكيال والمميز ان،2890؛ الخطيب، محمد بن عبد الله تبريزى، المشكلوة المصابح، دار ارقم، بيروت، سن ندارد، كتاب البيوع، باب السلم والربن، فصل ثانى، حديث 3، جلد اول

<sup>14</sup> جامع الترمذي، دار السلام الرياض، 1999ء كتاب البيوع، باب ماجاء في الرجحان الوزن، 2890

<sup>15</sup> محاضرات تحارت ومعيشت،84

16 : الیضاً، ص122 تاہم اب مغرب میں ہی سوشل انٹر پر بینیور شپ، Ethical Investment اخلاقی سرمایہ کاری کا حامل سرمایہ کاری کے چر ہے ہور ہے ہیں۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ککھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ طرزِ فکر اور نیو کلا کی فلام نیو معاشیات کے زیرِ اثر افراد کا مطلح نظر بیش از بیش نفع کمانا ہے۔۔۔ ایسے انفرادی فیصلوں کے منفی اثر ات سے اجتماعی مفاد کو بچانے کی ذمہ داری معاشیات کے نیرِ اثر افراد کا مطلح نظر بیش از بیش نفع کمانا ہے۔۔۔ ایسے انفرادی فیصلوں کے منفی اثر ات سے اجتماعی مفاد کو بچانے کی ذمہ داری ریاست کے سر آتی ہے مگر سرمایہ دارانہ فلمفہ ریاستی ضابطہ بندی کی نفی کر تاہے اس لیے اس فلر کے نقصانات سے آگاہی بڑھی ہے اور گزشتہ چند دہائیوں میں اجتماعی مفاد کی رعایت اور اخلاقی قدروں کے التزام کے لیے تحریکوں نے جنم لیا ہے۔ مقاصد شریعت ، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی ، بین دہائیوں میں اجتماعی مفاد کی رعایت اور اخلاقی قدروں کے التزام کے لیے تحریکوں نے جنم لیا ہے۔ مقاصد شریعت ، ادارہ تحقیقاتِ اسلامی ، بین

<sup>17</sup> ترمذي، محمد بن عيسي،الترمذي،الحامع الصحيح، دار السلام الرياض، 1999ء ابواب البر والصله، باب ماجاء في الخيانة والغش، 1941

18 الضاً،1940

19 مودودي، سيد ابوالا على، اسلام اور جديد معاشى نظريات، اسلامك پبليكيشنز، لا مور، 2001ء، 30

<sup>20</sup> غازي، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضر اتِ تجارت ومعیشت، الفیصل ناشر ان کتب، لا ہور، جون 2017ء، 85،86

21 ديڪھيے کتاب البيوع في الصحيحين۔

22 سعد به گلزار، ڈاکٹر ، پاکستانی معیشت اور اخلاق ، الفیصل ناشر ان کتب ،لاہور ، 2017 ء ، 70

23 غفاري، نور محمه، ڈاکٹر، اسلام کا قانون تجارت، مرکز تحقیق دیال سنگھ لائبریری، لاہور، ستمبر 1989ء، ص186

24 الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، بإب ما جاء في التسعير، 1314

<sup>25</sup> اسلام كا قانون تجارت،150

26 مشكوة المصانيح، كتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، 2/5262

<sup>27</sup> ابخاري،الجامع انصيح، دارالسلام،الرياض، 2001ء، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، محمد بن

يزيدالربعي القزوين، ابن ماجه، السنن، ابواب اللباس، باب البس ماشك، 3605

28 البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الادب، باب الساعي الى المسكين 6007

<sup>29</sup> الليل،92: 18–21

30 التكاثر، 1:102

31 مسلم، الجامع الصحيح، كتاب المظالم، باب تحريم الظلم، دار السلام لنشر والتوزيع، الرياض، 2000ء/1421 هـ 6578،